تيرے دين پاڳ کي وہ ضياء که چيک انتھي راہ اصطفاء جو نہ مانے آپ سفر گیا کہیں نور ہے کہیں نار ہے خيرالناجيه في نياز والفاتحه الرولاو فلرح ياؤ الم تجريمبارك از المحالة المحال برمم اعلى حضرت امام المدرضا منافقال مستفاه فيصل كالوثى

رے دین پاک کی وہ ضاء کہ چک اٹھی راہ اصطفا جو نہ الے آپ عرامیا، کسی فور ہے کسی نار ہے

خير الناجيه في نياز و الفاتحه

المعروف

نياز دلاؤ ٔ فلاح پاؤ

حضرت علامه مفتي مجمه عبدالوباب خال القادري الرضوي مدخله

بزماعلخضوت امام احمدوضا رض الدتعالى عند برائج : -----راچى

## تقريظ

علامه بلاد وافع الفساد مرجع الافراد حامی ست محن لمت ماهمی بدهت مصرت مولیمًا بفضل اولاناعلام سید شاه تراب الحق قادری دامت برکلتیم الولید

### بشمالنبالحنالتحفية

بهم اعلی محترب امام احمد رصله لائتواریائے اسے نقیس اور عمدہ طبع کر کے اور حسین یعلی ہے۔ مخالف موصوف مد محلہ اطعال اور بهم اعلی حضرت امام احمد رصا کے ارائیس کو اللہ جارک و قتائی ابر حظیم عطافہ طب اور ان مسائی جیلہ کو شرف قبولت تنتیف آئیس اثم آئیس بچلے تج الکمام علیہ و علی الدافقش الصلوقة والسسلیم۔

سيد شاه تراب الحق قادري

ااتومير١٩٩٧ء

# المنتج الدالي المنتفئ

الحمدلله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين وسيدالكونين سيدنا ومولينا وماونا وملجانا محمد واله واصحابه وبارك وسلم ابدا ابدا فقال تمالي مخبروامرا أن الله وملتكته يصلون على النبي ○ باليهاالذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليمان صدق الله العلى العظيم وصدق رسوله نبى الكريم() اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولينا محمد معدن الجود والكرم واله واصحابه وبارك وسلم ب عنك الله اوراس ك فرشة ورود سيج بين في صلى الله عليه وسلم ير "اس ايمان والو 1 تم بھی ان پُر درود جیجواور سلام 'وہ سلام جوان کی شان کے لاکش ہے۔ مطوم ہوا کہ بندوں لینی مومنوں کے اعمال درود وسلام وغیرہ ان کی خدمت عالیہ عن مذر ك جات بي جوالله عزوجل اوراس كريار مدرسول العلام كوموب ومطلوب ہیں یمال سے مسئلہ ایصال تو اب روز روشن کی طرح واضح ہوجا تا ہے اور ايصال ثواب كو عرف عام مي يزرگان دين واولياء كالمين وانبياء مرسلين عليهم الصلوة والتسليم كے لئے نزرونياز كتے ہيں اورعام مومنين كے لئے ايسال ثواب - 4 Eleld 313 نذرونيازو فاتحه طعام كي حقيقت اے عزیزا جان لو کہ نیا زوفا تحہ چہار (۳) ابر اء پر مشمل ہے! اول : "صلوة" - - يعني اول و آخر درود شريف يوهنا-دوم: "حلوت" - - قرآن کریم پڑھنااوراللہ تعالی کاذکر کرنا جیسے کلیہ طیبہ کی

كثرت أوغيره-

سوم : "افغال" - - يعنى الله كى راه يمس خرچ كرنا موسين كو كھانا كھانا كي گرادينا ياضاً كي دينا ياشريت ليانا وغيرو-

یں میں است اور اس اور اس سے سے اپنی اللہ تعالیٰ کے عطا فرمودہ ثواب کو معظمان دین کی خدمت میں مذرکہ ناور عام موشین کی ارواج کوابیسال کرنا۔ اور بید چاروں ابڑاء قرآن کریم کے ثابت ہیں۔

اول 'ورود شریف کداس کانتھ قرآن کریم ش ند کور انگر موشین کے لئے جو مومن تمیں اس کو اس تھم سے کوئی علاقہ نمیں وہ تھم پاایھاالڈین امنوا صلوا علیہ وسلمو تصلیم O شن شد کور۔

دوم ' تلاوت قر آلان کریم میں قد کسی موس کو کلام نیس البشتہ جو کا فراور مرتد ہوں وی قرآن کریم سے عداوت رکھتے ہیں۔

سوم'انفاق۔الله تعالی کی راہ میں خرچ کرنا'اللہ عزوجل فرماتاہے: سیر

آيت اول: هدى للمنتين الذين بومنون بالغيب ويتيمون الصلوة ومما رزقنهم ينفقون-

2.7

" ہوا ہے یا فتہ متقین وہ لوگ ہیں جو خیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرکے ہیں اور دہاری دی ہوئی روزی ش ہے (داری راہ ش) خرچ کرتے ہیں۔" (البقرہ: ۲-۳) معلوم ہوا کہ اللہ تعالٰ کی راہ خرچ کرنامو شین متقین کی ایک علامت ہے اور فرماتا

ہ: آیت دوم :

التهلكتم

: 2.7

" أورالله كى راه ثين خرج كرواورائج إلتحول بلاكت بين نه يزو-" (القرة ١٩٥٥)

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں تحرج نہ ہلاکت کا سبب ہے مجران لوگوں کا کیا حال ہو گاجو اللہ کی راہ میں تحرج کرنے سے روکتے میں جگھہ تحرج کرنے والوں کو برا کشتے ہو، ۔

والنفقو في سبيل الله ولا تلقو بايديكم الي

آيت سوم: ارشاد فرماياجات-

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمفرب ولكن البر من امن بالله واليوم الأخر والمئتكه والكتب والنبين واتى المال على حبه ذوى التربى واليتمى والمسكين وابن السبيل والسائلين وفي الرفاص ال

2.7

" کچه اصل نگل به خیس کدمنه شرق یا مغرب کی طرف کردیان اصل نگل به به که ایمان لاک الله اور قیامت اور قرشتون اور کمایون اور مجیون پر اورانشد کی مجت بیمی اینا حزیر مال و سه رشته دارون اور تیمیون اور مشکیتون اور راه میرون اور مساکلون کواورگردیکن چخرانشد مین" - او رمال دیے میں ہر طرح کا مال مطلوب اور کھانا کھلانا بھی مرغوب 'بیرسب صد قات نافله عين اور رشت وارول كوريخ بن دو ثواب ايك صدق كادو سراصله رحم کابیر بیان نیا زوفاتحه ' بار حویں شریف جم کیار حویں شریف وعرس وغیرہ تمام کار خیر میں

شامل ہیں ' دو سری جگہ ارشاد ہو ؟ ہے:

آیت جهارم: اناالا بداد فراکرمومنین صالحین کے متعلق فرایا جا ہے: ويطعمون اطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيراء انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاه ولا شكورا-

"اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور پیتیم او راسپر کو' ان سے کہتے ہیں ہم تہیں خاص الله کے لئے کھانادیتے ہیں تم ہے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں ما تگئے۔ "

(الدحر:٨-٩)

غور کیجے کہ جش عید میلاد النبی المائی کے موقع پر بار حویں شریف اور کیار حویں شریف اور دیگر نیاز و فاتحہ وغیرہ میں بطیب ' خاطر کھانا کھلایا جا تا ہے نہ ان کھانے والوں سے بدلد کی بات نہ شکر گزاری کاسوال ہوتا' رہام بردوا قارب کا' اس کاذکر آیت نمبرتین میں بیان کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ عرس و نیاز و فاتحہ وغیرہ سب الله تعالی کے تھم اور قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہوتے ہیں کوئی مومن اس کا اٹکار نہیں کر آالبتہ کفارو فجاراس کے متکرمیں۔اللہ عزوجل ارشاد فرما آہے: آيت چنجم:

و اذا قيل لهم انفقو مما رزقكم الله قال الذين كفر واللذين امنوا

انطعه من لو بشاء الله أطعهه ان انته الا في ضلل مبين 0 "اورجب ان سے فرما إجاب كه الله ك ديے شمس بكھ اس كى راه ش قرج كرو تؤافر سلمانوں كەكئے تين كەكياتم اسے كھلا كمي شے اللہ جاماتو كھار يتاتم توجيم محركلي كمرابي هي"

(الى : ٢٧)

معلوم ہوا کہ اللہ عزوج مل کی راہ میں خرچ کرنا اور کھانا یا طبیائی منگا یا فروٹ لانا نیک مسلمانوں کی فشائی ہے اور ران چیزوں سے روکنا اور شرک و یرعت کے نتے ۔ لگانا مقبر رنامتھل کا مہانا پیا کر مسلمانوں کو مجرم بتانا سے کفارو فجار کا شعار ہے۔ آیست مشتقیم :

ریب منافقین کے متعلق ارشاد فرمایا جاتاہے:

"لئن مناقق مرداور منافق عور تی ایک تھیل کے پیئے بیٹے ہیں پرائی کا تھم دیں اور جملائی ہے منح کریں اورا بی ملمی بندر تھیں "۔

(التوبه: ۷۲)

یسٹی اللہ تعالٰ کی راہ میں خرچ نمیس کرتے۔ معلوم ہوا کہ نیک کاموں جیسے کہ میلاد شریف کرانا ' نیاز دفاتحہ ولانا و غیرہ ان امور خیرے روکنااو را پی مٹھی بند ر کھنالیتی اللہ تعالٰی عزوج کل راہ میں خرچ نہ کرنا پہ منافقین کاکام ہے۔

آيت مفتم :

لن تنالوا البرحتي تنفقوا مماتحبون

"لینی تم ہر گز بھلائی کو نہ پنچو گے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی بیاری چیز خرج نہ کرہ"۔

(آل عمران: ۹۲)

سدنا این عرفین فراتے ہیں کہ یمان فرج کرنا عام ب تمام صد قات خواہ واجبه مول يا نافله سب اس من داخل جن - چنانجه ميلاد شريف ونياز وفاتحه وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں۔ حسن کا قول ہے کہ جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اور اسے رضائے الی عزوجل کے لئے خرچ کرے وہ اس آیت میں واخل ب- جيب كه مومنين المسنت مين برياني لاو اطوه الورى وغيره جو محبوب ومرغوب کھانے میں ان کا یکانا اور اللہ کی راہ میں کھلانا بھی داخل بے چنانچہ تغیرمدارک میں ہے کہ عمرین عبدالعزیز النظیمة شكر كى يورياں خريد كرصدقد كرتے لين موسين من تقيم كرتے جياك السنت من ميلاد شريف كے موقع ر بالوشابي امرتی عليي وغيره تعتيم كرتے بي يه سب الله كى راه بي اس كى رضا مندی اور خوشنووی حاصل کرنے کی خاطر تقیم کرتے ہیں۔ چنانچہ بخاری وملم كى مديث ب ك حفرت طلحه انصارى المايين مي شي بزے مالدار تھے۔ انہیں اپنے اموال میں بیرط (باغ) بہت بیار اتھاجب یہ آیت کریمہ نازل موئی او انہوں نے حضور اللہ ایک کے حضور کھڑے مور عرض کیا کہ مجھے اپ اموال میں برطالیاغ) ب بے بارا بے میں اس کو اللہ عزوجل کی راہ میں صدقہ کر ی ہوں۔ حضور الفاظی نے اس پر سرت کا اظہار فرمایا اور حضرت ابو طلحه النيك في ااياع صور اكرم الني الإراب اور في عم على اس كو تعليم كرديا- لنذا مومنين المبنت من محبوب ومرغوب اشياء ميلاد

شريف ونياز وفاتح مي كرك تقيم كراتح بين- والحمدالله رب معلوم ہوا کہ میلاو شریف اور نیاز وفاتحہ ان اعمال صالحہ کے مجموعہ کا نام ہے کہ مسلمان عمده کھانے پکاتے 'مٹھائی منگاتے ' قروٹ لاتے اور قر آن شریف اور درود یاک پڑھاتے ہیں اور اللہ کی راہ نیں مسلمانوں کوبطیب خاطر کھلاتے ہیں نہ اس پر بدله چاہے ہیںند شکر گزاری کی امیدر کھتے ہیں۔ اب اگر کوئی صاحب سیرسوال کرس که نیاز و فاتحه میں تو تلاوت قر آن کریم اور درود شریف و غیرہ پڑھا جا تا ہے محرمیلا و شریف کاذ کر کہاں ہے ، بعض لوگ تو میلا و شریف کو شرک کہتے ہیں اور بعض بدعت۔ اے عزیز : جان لو کہ میلاد شریف معروف ب ذکرولادت (بیدائش) سے کہ حنور پر نورشافع ہوم النشور اللطائ کے تشریف لانے کاذکرہ اور پیدائش کاذکر كرنا حادث مونے ير وال إ اور جو حادث عود جر كر قديم ميں - الله عزوجل ورث سے پاک اور قدیم ب الذا میلاد شریف لینی ذکر ولاوت حضور الل شرک تو ڑاور شرک کے تصور کو ختم کرنے والاہ اور رہاید عت توب کوئی دین ش نی ایجاد اور ندموم کار جو منشائے الی کے خلاف ہو ہر گز نہیں بلکہ یہ تو سنت قدیمہ ے 'اللہ عزوجل ارشاد قرما تاہے: واذ اخذالله مبثاق النبين لمااتيتكم من كتب و حكمته ثم جاء كم رسول مصدق لمامعكم لتومنن به ولتنصرنه- قال اقررتم وأخذتم على ذالكم أصرى قالو أقررنا ٥ قال فاشهدواو أنا معكم من الشهدين ٥ فمن تولى بعد ذالك فاولئك هم النسقون ٥

ترجمه : "اورياد كروجب الله في جيول ان كاعمد لياجو من تم كوكتاب اور حكمت دون مجر تشريف لائ تمهارے پاس وه رسول (محمد مصطفی الدین ) كمد تمهاري كتابوں كى تفديق قرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ايمان لانااور ضرور اس کی مدد کرنا ( قبل اس کے کہ انبیاء کرام علیهم الصلوۃ والسلام کچھ عرض کرتے) فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا سب نے عرض کی ہم نے ا قرار کیا فرمایاتو ایک دو سرے پر گواہ ہوجاؤ اور پس آپ تمھارے ساتھ گواہوں میں ہوں تو جو کو ئی اس کے بعد مجرے تو و ہی لوگ بے حکم ہیں۔" (آل عمران:۸۱-۸۲) مجلس میشاق میں اللہ تعالی نے حضور الصابعی کی تشریف آوری کا ذکر بیان فرمایا اور تمام انبياء عليهم الصلوة والسلام نے سنا نتیاد واطاعت حضور الطابعیت کا قرار کیاتو سب سے پہلے حضور اللہ ﷺ کی تشریف آوری کابیان فرمانے والااللہ عزوجل ہے کہ فرمایا شع جناء کیم پھر تبدھارے پاس وہ (محمد مصطفیٰ این ﷺ ) تشریف لا کیں اور ذکر پاک کی سب ہے پہلی مجلس ' مجلس انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہیں جس میں بیان فرمانے والا الله رب العزت ہے اور ننے والے انبیاء علیهم الصلو ۃ والسلام ہیں اس کے ماسوا قرآن کریم جگہ جگہ حضور الصلاق کی تشریف آوری کابیان موجود 'مثلاً لقد جاءكم رسول من انفسكم - الى اخره " ب ثك تمهار بي إس تشريف لائے تم میں ے وہ رسول "كس فرمايا 'واجها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنواخيوالكم" اے لوكوتمهارے ياس يرسول (محرمطفي اللي ) حق ك ما تقد تعها رك رب كي طرف س تشريف لائ توايمان لاؤايي بصل كو"

(الساء: ١٤٥)الغرض قرآن حكيم مين متعد ومقام ير حضور المناطبة كي تشريف آو ري كا -4-19:45: علاوه ازس ہر زمانے میں حضور ﷺ کا ذکرولادت باسعادت اور تشریف آوری مو تا ربا<sup>،</sup> مر قرن مِن مخلف انبياء مرسلين عليهم الصلوة والتنكيم <sup>، حضور الإيابية</sup> كي تشریف آوری کا ذکر کرتے رہے۔ آوم علیہ السلام بیشہ حضور ایتان کا ذکر کرتے حتى كه جب زمانه وصال شريف قريب آيا شيث عليه السلام كوبلايا او را رشاد فرمايا كه ات فرزند تومير بعد خليفه بوگا عماد النقوى والصروة الوثقى الحريظين من ) كونه چمو ژنا العروة الوشف محمر الالتائية من - جب الله عن وجل كويا د كرے محمد اللهايج كاذكر شروركر نافانى وايت الملتكته تذكره في كل ساعتها كرش في فرشتوں کو دیکھا ہروقت ہر گھڑی ان کی یاد میں مشغول رہتے ہیں ای طرح ہر قرن مِن انبياء عليهم الصلوة والسلام آدم عليه السلام ، لي كرابرا بيم وموى وداؤد وسليمان و زكريا عليهم الصلوة والسلام وغيره تمام نبي ورسول اينة اينه زمانے ميں مجلس حضور ترتیب ویتے رہے ان کا ذکریاک کرتے رہے یماں تک کہ وہ سب میں بجهلا ذكر سنانے والا كنواري بتول كا متحرا بينالعني سيد ناعيني عليه الصلوة السلام تشریف لاے اور قربایا منشرا برسول باتی من بعدی اسمه احمد "ش بشارت دیتا ہوں ان رسول کی جو عقریب میرے بعد تشریف لانے والے ہیں۔ جن کا نام احمر ب" ملى الله تعالى عليه وسلم (الصف: ١) توميلا دشريف كوبد عت بتانا 'الله عزوجل اوراس کے انبیاء مرسلین علیهم الصلوة والسلام پر تھم بدعت لگاناوران کو معاذاللہ بدعتی بتانا ہے۔ محفل میلاد مبارکہ کی شان میں عارفین زمان کاملین

ووران کی زبان فیض تر جمان ہے شئے 'فقیر صرف ایک حوالہ پر اکتفاکر ناہے۔ حفزت شخ محقق علامه مدقق حفزت مولانا شخ عيدالحق صاحب محدث وبلوى التيجيان جن کا فضل و کمال ' تقویٰ وطهارت او رعبادت و ریا منت مختاج بیان نهیں اپنے رپ کریم سے طویل مناجات میں عرض کرتے ہیں۔ "اے میرے اللہ میرا کوئی عمل الیانہیں ہے جے تیرے وربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں میرے تمام اعمال میں فساد نیت موجود رہتی ہے البتہ مجھ فقیر کا ایک عمل صرف تیری ذات پاک کی عنایت ہے بہت شاندار ہے اور وہ یہ ہے کہ مجلس میلاد کے موقع پر 'میں کھڑا ہو کرسلام پڑھتا ہوں اور نمایت ہی عاجزی اور انکساری اور محبت و ظوم کے ساتھ تیرے حبیب یاک الانتہائی پر وروو کیمیجا ہوں۔اے اللہ وہ کون سامقام ہے جہاں میلاد مبارک سے زیادہ تیری فیروبرکت کانزول ہو آہے اس کئے اے ارقم الراحمین مجھے پایقین ہے کہ میرا یہ عمل تھی بیکارنہ جائے گا بلکہ یقینیاً تیری بارگاہ میں متبول ہو گا او رجو دروو وسلام پڑھے اور اس کے ذریعے ے دعاکرے وہ مجمی مستردنہ ہوگی"۔ (ا خبار الاخیار شریف مترجم ار دوصفحه ۱۳۳ 'ار دو ترجمه مولوی سجان محمود دیو پندی' استاذالحديث دا رالعلوم كراحي مطبوعه مدينه يبليكيشنز برند ررو دُكراحي) یہ ہے میلاد شریف کی عقمت و نسان جس کو جانتے ہیں اہل ایمان 'اس محفل مبار کہ مِن نیاز ہوتی ہے اور شرعی (مثمانی) تقتیم کی جاتی ہے جو انفقوافی سببل الله "الله كى راه يس خرج كرو"كى تعميل حكم ب-والله بادى " جى الله بدايت د وی اس کویائے۔

چہارم:دعااورایسال ژاب الله عزوجل ارشاد فرماتا ہے۔

والذين جاو من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولا خواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجمل في قلوبنا غلا للذين امنو ربنا انك رئوف رحمو ٥

ر جمہ : "اوروہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش وے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم ہے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دل مثل ایمان والوں کی طرف کینے ندر کھ ۔ اے ہمارے رب بے فک توہی نماعت رخم والا

(الحشر : ١٠)

معلوم ہواکہ موسمن اپنے بھائی لی موشین کی بھائی چاہئے اور قائدہ
پہنے کے حریش ہے چائجہ وہ وہ کا کرا ہے کہ اے دارے رسیبی بیش دے اور
دارے بخائی لی تو جو ہم ہے لیک جو الحمان اور کے بیس اور دارے لگوب بیس انجان
داروں کی طرف سے حدد کینہ در رکھ چائجہ ناز وفاقتی شن درود شریف اور طاوت
قرآن کرے دو اگر واؤ کا دو فیرو ہے اپنے الحمان والے بھائی کی لواس کے قواب سے
فائدہ بچائے اور ان کی بخشش چاہے ہیں اور بردگان وزن پر نزول رحمت و حقّی
درجات کی دعائر تے ہیں۔ اس آئے کرے سے معلوم ہوا کہ جزئیا تو فاقحہ کرائے
ہیں وہ اس آئے میں میار کہ کے معداق ہیں اور جو منع کرتے حرام ' شرک و بدعت
ہیں دو دائی آئیت میار کہ کے معداق ہیں اور جو منع کرتے حرام ' شرک و بدعت

کی بناء پر وہ طرح طرح کے حیلے گڑھتے اور بہانے حلاش کرتے ہیں' ایسوں کے بارے میں اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا۔

واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لويشاء اطعمه ان إنتم الافي ضلال مبين O

ترجمہ: جب ان سے فرمایا جائے کہ اللہ کے دیے میں سے پکھ اس کی راہ میں خرچ کرد (غرباء اور مساکین کو کھلاؤ) تؤکا فرامسلمانوں کے لئے کئے ہیں کہ کیا ہم اس کھلا نمیں بھے اللہ چاہتاتو کھلاویتا تم تو نمیس محرکھلی کمرائی میں۔"

(الس : ٢٧)

نیاز و فاقع و فیره شم مجی یمی بوتا ہے کہ درود شریف اور مثلات ترآن کرکم و آرک کرے و آرک و قبط ان کا میں بھی بھی ہی ہی ہوتا ہے کہ درود شریف اور مثابت اللہ عزوج ل کی خوشنودی اور مشامندی کے لئے ہوتے ہیں نہ یہ و اجب ہیں نہ فرض کہ صرف فی عام اور مشامین ہی کو کھلا میں جائے گئے ہوتے ہیں نہ یہ حد قبل اس میں غرباء اور مساکین اور عزیز و اقارب و فیروس کو کھلاتے ہیں۔ عزیز و آقارب کے کھلاتے ہیں۔ اس المسلمین اور عزیز و آقارب کے کھلاتے ہیں۔ عزیز و آقارب کے کھلاتے ہیں۔ عزیز و آقارب کے کھلاتے ہیں۔ عزیز و آفارب سببیل و المسلمین (البقرہ : المحد) "اور اللہ کی مجت میں ان اور ساکھوں کو اس سببیل و اور تیموں اور سرکھوں اور رائھ کی مجت میں اور صفح وارد کی اور میں المحد کے دیمی و دریخ کھی و و دریخ کھی و دریخ کھی و دریخ کھی و دریخ کھی اور دریخ کھی و دریخ کھی اور دریخ کھی و دریخ کھی اور دریخ کھی اور دریخ کھی اور دریخ کھی اور دریخ کھی دو دریخ کھی دری دریخ کھی دو دریخ کھی دی دری دریخ کھی دو دریخ کھی

امور کا مظرمیں کہ مسلمان کھانا پکاتے یا شیرتی منگاتے یا فروٹ لاتے ہیرسب اللہ عروجل کی محبت میں محض اللہ تعالی کی خوشنوری کے لئے بطیب خاطر مسلمانوں کو کھلاتے نہ کسی سے بدلہ چاہتے نہ شکر گزاری کامطالبہ کرتے ہیں بلکہ بدل وجان اللہ عزوجل کے ارشاد کے مطابق کرتے ہیں 'جیسا کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: ويطعمون الطعام لوجه الله لانريد منكم جزاه ولاشكورا لحن اوركمانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین او رہتیم اور اسپر کو ان ہے کہتے ہیں ہم تنہیں خاص اللہ کے لئے کھانا دیتے ہیں تم ہے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں ما تگتے۔ وعائے ایصال تواب اے اللہ یہ جو پڑھا گیا درو د شریف اور قرآن کریم وغیرہ اور جو یکایا گیا کھانا جو لایا گیا فروٹ وشیر ٹی یہ سب تیری خوشنووی کے لئے ہے اوران سب کو اپنے فضل محض ہے قبول فرما اور ہماری غلطیوں اور کو تاہیوں کو محاف فرمادے اور اس سب کا ثواب جارے عمل کے لائق نہیں بلکہ اپنے کرم کے مطابق عطا قرما اور وہ ثواب المارے آقاد مولی احمر مجتبی محمد مصطفیٰ الدوجہ اور آپ الماجیہ کے آل واصحاب وازواج وغیرہ سب کی نڈر ہے اور جس جس کو جاہے نڈر گزارے اور عام مومنین والدین وغیرہ کی روح کو اس کاثواب عطا قرمادے۔ میرا یک مختفری حقیقت ایصال ثواب ہے ای طرح جس کی جاہے نذر کرے یا ثواب پیچائے۔ آخر میں پھر درو و شریف بڑھے ' دعاکرے اور بیزیاز وفاتحہ کرنا فشائے النی کے مطابق مومنین کی خیرخواہی اور نفع رسانی کامندوب ومستحن طریقہ ہے جو آیت كريمه مذكوره كے عين مطابق ہے جيساكہ فرمايا اللہ عزوجل نے والمذين جاء و من

بعد هم بقولون ربنااغ فرلنا و لاخواننا الذین سبقو فابالایعان ○ "لیخی اور و جوان کے بعد آتے قرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے برب ہمیں بخش دے اور ہمارے برب ہمیں بخش دے اور ہمارے برب ہمیں بخش دے اور ہماراوں کے بھارا اور فاکر و بخچام مطلوب و مجوب ہم جو آئ نیا ذوا تحری شمل میں موجو د ہے اور جو لوگ منح کرتے ہیں وہ مسلمانوں سے عداوت و کید رکھے ہیں ہیسا کہ اس کے بعد کرتھ و کرتے ہیں وہ مسلمانوں سے عداوت و کید رکھے ہیں ہیسا کہ اس کے بعد کرکھے ہیں ہیسا دل میں ایک اور امارے دل میں ایک اور امارے دل میں ایک طرف سے کہنے تدرکھ "۔ (الحشوبة) کہنے اور کا ہے اور برع سے والم ایک کا کہنے اور اور عدو و الم ایک کا کہنے اور اور عدو و الم ایک کا ہے اور الم سے اس کا کہنے اور الم سے اس کا کہنے کا دور عدو و الم ایک کا ہے اور الم سے دل کا کہنے کے اور اور عدو و الم ایک کی تعرکھ کی اس کا کہنے کے اور اور عدو و الم ایک کی تعرکھ کا ہے اور الم کی در المحشوبة کی کا ہے اور الم سے درائی الم کرکھ کی تعرف اور الم سے درائی المحسوب کی کا ہے اور الم سے درائی المحسوب کی درائی کی دور الم کی در المحشوب کی در المحشوب کی کا کہنے کو در کا کور سید میں کا کہنا ہے اور الم سے درائی کی دور کے در المحشوب کی درائی کی بیارے کی در المحشوب کی در کھ کر در کھ کی در المحشوب کی در المحشوب کی در کھ کیسا کی در کھ کر در کھ کی در کھ کے در کھ کی در کھ کی در کھ کے در کھ کی در کھ کی

لوجواس فائدہ رسانی ایصال ڈاپ کا بائیے ہا دربد عت و حرام یا شرک کتا ہے اور '' ''ک کے دل عماد و کینہ سے مملو (مجرے) ہوئے ہیں وہ مسلمانوں کے بدخواہ اور بدائدیش میں جو موشین کی خیرخواہی اور مجلائی والے کاموں سے روکتے ہیں۔ ایسوں کے متعلق اللہ عزوجل فرمائے:

المنفقون والمنفقت بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم O

: ~?.]

" لیمی منافق مرد اور منافق عور قبل ایک تھیلی کے بیٹے میٹے چیں برائی کا تھم دیں اور محلائی ہے منع کریں اور اپنی مٹنی بند رکھیں "(التوبہ: 12)

لیٹی اللہ کی راہ ش قرج نمیں کرتے اور اللہ عزوج کل کی راہ میں قرچ کرنے والوں کو اللہ کی راہ میں قرچ کرنے ہے روئتے ہیں بلکہ مندوب و مستحن امور کو بدعت و حزام اور شرک بتاتے ہیں۔ اعتراض اعمال کا قائدہ عمل کرنے والے کو ہوتا ہے کمی غیر کو اس سے عمل ہے کوئی فائدہ میں پنچا۔ الجواب سے مقیدہ قرآن کرنے کے خلاق ہے۔اول بیش کردہ آیت کرمیہ والمذین جاہ من بعد هم میدولون رہنا الفیزلناولاخواننا الذین سینیونا بالایسان 0 "اور

وہ جوان کے بور آئے طرش کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بیش و اور ہمارے چیں کیوں کو جو ہم ہے پہلے ایمان لائے "۔ اگر عمل کا فائرہ کی غیر کو شیں بیٹیا تو ولا خوا امتنا الغدین سیسفو فا بالا پیان عرض کرنا عہد ہی نسی ہوگا گیا۔ یا طل ہو گاؤ القد عمود چیا کے ارشاد کو معاوّات بال جائل ہو کیا عہد جانا تھی موسی کی شان میں بکہ اس سے طابعہ ہو تاہے کہ موم من سے حصلی وفاقہ کو رہے: دینا لفضولی ولوالدی ولئموصنین بوج بقوم الحساب 0 "اے امارے رب بخش دے معہد کمو اور میرے مال یاپ کواور مرب ایمان والوں کو قیامت کے روز"۔

ای طرح متعدد آیات قرآن کریم میں نہ کور۔ اگر موس سے عمل ہے دو مرے مسلمان کو فائدہ نہ پنچ تو ہید سب دعائمیں معاذا فلہ ہے کار ثابت ہوں 'علاوہ ازیں حضرت خفر علیہ السلام نے حضرت مومی علیہ السلام سے قربایا:

واما الجدار فكان لغلمين يتيمين فى الهدينته و كان تحته كنزلهما وكان أبوهما صالحا فارادريك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمته من ربك وما فعلته عن أماء.

0

*ر".جمہ*:

"اور ربی وہ دلواروہ شرکے دو پیٹم لڑکوں کی تھی اور اس کے بیٹیجے ان کا ٹرزانہ تھا اور ان کاپاپ ٹیک آو کی ٹھائو آپ کے رب لے چاہا کہ وہ دو ٹول اپٹی جوانی کو جنچیں اور اپنا ٹرزانہ زکالیں آپ کے رب کی رحمت ہے اور رہے چکھے میں نے اپنے تھم ہے نہ کیا"۔(الکھف: ۸۲)

آیت کریمہ شمی ابو همیا صالحت معلوم ہوا کہ پاپ کے انتمال صالح ہے بچیل کو بیر فائدہ حاصل ہوا کہ ان کا تزانہ معمولاً کردیا اس دفت تک کے لئے کہ وہ جوان پہوں۔ ٹابت ہوا کہ موسمن کے عمل ہے فائدہ کا تجاہے مجموم من کو پہنیتا ہے فیمرکو

جن کا ایمان ہیں ہے کہ کس کے اعمال سے دو سروں کو کو ٹی فاکرہ نہیں پہنچا تو ہ ولاگ "فاز جنازہ" کیوں پڑھتے ہیں؟ آخر نماز جنازہ ٹی بکی توسختے ہیں اللھ ہاضف ' حسینا و هسینناالخ - اے اللہ امارے زعروں اور مرودل کو بخش دے اور اگی ' ' ' ثن اور مفغرت ہوگی شیس نہ ان کو کوئی فاکرہ پہنچے قرآن کو گول کا نماز پڑھٹانوا ور دہل صمرا' ایسوں ہی کے مختلق اللہ مزود ہم ارشاد قربا تاہے:

ايون الله على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره

على احد منهم مات ابدا ولا تقم على (

"اوران ش ہے کی کی میت پر بھی نماز شرح منااور نداس کی قبر پر کھڑے ہوٹا"۔ (التوبہ: ۸۲) ا ہے عزیزا بہان مذر اپنے ہے مراد نذر عرفی ہے نہ کہ مذر شرقی جو کہ عامتہ الناس میں سمروف ہے اور مذر شرق مراد خیس ہو تی۔ وہم شیطانی پچھ لوگ کئے ہیں کہ جس چزیا کھانے پر فیراللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے' قرآن کریم میں ہے وصالعہ یہ لغیداللہ چو تکہ ناز دواتی کہ کھانے پر فیراللہ کا نام

م ران کریم سی و داده میرید اولیاء ہوں یا صلح الاوہ دے حصوب پر سروہ مام لیا گیاا و رانشر کے مواد و مرے اولیاء ہوں یا مسلمان ان کانام کیا جاتا ہے تغذا یہ کمانا حرام ہوجا تا ہے۔

عرفان القِتاني اس آیت کا نیاز وفاتھ ہے کوئی طاقہ ہی ضمیں ہے تھم قوطال جانوروں کے ذریج کے وقت اللہ کے سواسی فیرکانام کے کروئز کا کے جانے ہے۔ اللہ تعالی فرہا تاہے:

تصیبانلند ''اس نے بی تم پر ترام کئے ہیں مرداراور خون اور سور کا کوشت اور وہ جالور جو فیر غذا کانام نے کردنز کا کیاگیا'' ۔۔

(القره: "اكا)

و مااهل لغیراللہ ہے مرادوہ باٹورے جس پر زئے کے وقت اللہ بچے موا کی اور کا نام کے کرزئ کیا کیا۔ اس آیت کریمہ کو نیا دوفا تھے سے کیا علاقہ۔ نیاز و فیشی تواللہ تعالی کی شفنود کی کئے جو کھانا شیر چی وفیرہ صدقہ کرتے ہیں ایس کا ثواب بلور غدر' نیاز دید کیا جاتا ہے یا تواب پیچایا جاتا ہے کہ اللہ عزو عل بیہ تواب قلال کی روح کو پیچادے۔

قرآن كريم شره ارشاد فريايا بالب: بايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمند الانعام الامايتلى ترجم:

"ا سے ایمان والواپنے قول یو رے کرو تہمارے لئے طال ہوئے بے زیان مویثی محر جو آگے شایا جائے گاتم کو"۔

(المائده:1)

چة تَ تَ عَمالِ عِامَاجٍ:

رمت عليكم الميتنه والدم ولحم الخنزير وما اعلى به لغيرالله به والمنفنقته والموقوفة \_ بمترديته والنطيحته وما اكل السبع الا ماذكيتم وما ذيح على ، مصب

:2.7

" قم پر حمام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذرع میں فیرخد اکا نام پکار آگیا اور وہ جو گا کھوشنے ہے م ۔ ' ۔ رہے وحار کی چیزے اور نے کوئی ور تدہ کھاکیا تکم جنسیں تم ذرخ کر لوا ورجر می قمان پر ذرخ کیا گیا گیا"۔

(الماكرة: ٣)

مطوم ہوا کہ یہ تھم بوقت ذیج اللہ کے سوالمی فیر کانام کے کر دیج کیا جائے اس کے لئے ہے جس کو اللہ کانام کے کر ذیج کیا گیاوہ حلال ہے اور اللہ عزوج ال ارشاد فرما ؟ معلوم ہوا کہ جنازہ اور ایسال ثواب ہے مومن کو فائدہ پنچتا ہے اور جو مشکر کا فرہے یا منافق اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا' اللہ عزوجل نے مومن کومنع فرمادیا کہ کسی کافر اور منافق کی نہ تو نماز جنازہ پڑھی جائے نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو۔ معلوم ہوا کہ کافر ومنافق کی میت پر نماز والیسال کا کوئی قائدہ شیں۔ یہ تخفہ تو مومنین کے لئے ہے دو مرول کاکوئی حصہ ہی نہیں۔

طاوه ازین الله مروجل ارشاد فرماتا مي: بايهاالذين امنوا صلوا عليه وسلموانسليما ٥ "ا ) ايمان والوان (ني) ير درود اور خوب سلام تيميج " معلوم ہوا کہ اہل ایمان جو اینے نبی الاہائیة پر سلام جیجتے ہیں وہ ان کو پہنچاہے 'جب . درود وسلام كا تحفد پنچنا مستحقق موكيا تو ديكر اعمال صالحه كا ثواب پنچنا بهي صتحقق بوكما چنانجه مسلمان خواص وعام اينا عمال صالحه كاثواب معظمان دين کی نذر اور عامته المسلمین کی روح کوالیسال کرتے ہیں اس کو نیاز و نذر و فاتحہ کہتے

حاجی ایدا دالله صاحب مها جر کمی جوا کا برعلاء دیو بند کے پیریس وہ فرماتے ہیں کہ: " حنبلی کے نزدیک جعرات کے ون کتاب احیاء تیرکا ہوتی تھی جب ختم ہوئی تیرکا دو دھ لایا گیا اور بعد دعا کے کچھ طالات مصنف بیان کئے گئے طریق نذرونیاز قدیم

زماتے جاری ہے۔" (امداد المشتأل مرتبه اشرف على تعانوي مفحه ٩٢)

حضرت شاه ولی الله صاحب محدث د بلوی فرماتے ہیں:

« حضرت ایشال در قصبه دُاسته بریارت مخدوم الله دیار فته بو د ند شب به نگام بو د در آل

کل فرمودند مخدوم خیافت با مدیکنند وی گویند پیزی نوروه دوید توقف کردند تا آنگدا اثر مودم منتقط شدوطال بریاران خالب آمد آنگاه و نسین بیاید قبیش برخ وشیرتی بر مروکفت نذر کردو بودم کدا گر ذورج من بیاندانان ساحت این طعام پخشه باشندگان ورگاه مخددم الند و یا رسام و درس وقت آمدایشات نذر کردم " -

(انفاس العارفين مستحد ٢٥٥)

"یشی شاه دل الله صاحب فرماتے ہیں " حضرت والد ماجد رحمت الله علیہ تصبہ ؤاسد پین خدوم الله دیا کی زیارت کو گئے رات کا وقت تھا اس جگہ فرمایا کہ تخدوم امار کی خیافت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کھا کر جانا۔ حضرت نے توقف فرمایا بیمان تک کہ آومیوں کا فشان منقطع ہوگیا ماتھی آئن گئے اس وقت ایک عورت اپنے مرب عاول اور شیر فی کا طباق کے ہوئے آئی اور کہا کہ میں نے نزر ماتی تھی کہ جس وقت میرا خاوند آئے گا اس وقت کھانا کیا کر خدوم اللہ دیا رحمتہ اللہ علیہ کے دربار میں پیشنے والوں کو پیجاؤں گی وہ ای وقت آیا۔ میں نے اپنی نذر پوری کردی"۔

شاہ ولی اللہ صاحب محدث والوی کی اس روایت سے حاتی احداد شد صاحب محدث والوی کی اس روایت سے حاتی احداد شد صاحب محدث والوی کی اس روایت سے جاری ہے کی تصدیق ہوجاتی ہے جو باری ہے کی تصدیق محدال دین اورایاتے کالمین کی بارگاہ شی مسلمان طعام وشریعی و فیرو تحافف نئر کرتے اور نیازدائے ہیں۔ اوایا ہے کما مان محافظ محدال مان محافق ہے جس کو جانچ ہیں توازئے ہیں جیسا کہ خاہ ول اللہ صاحب محدث وابوی کے والد ابد علیہ الرحمت کی خیافت فرائی۔ فالحصد لله

"تقييد:

فكلوا مما ذكراسم الله عليه أن كنتم بايته مومتين 🔘 فمالكم الا ناكله أميا ذكر أسم الله عليه " تو کھاؤاس میں ہے جس پر اللہ کام لیا گیا افتی جو اللہ کے نام پر ذرج کیا گیا) اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو اور تہیں کیا ہوا کہ اس ٹیں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام (الانعام: ١١٨–١١٩) معلوم ہوا کہ نیاز و فاتحہ تو کچا کہ جس کا ثواب ایسال کیا گیا' وہ جانو راگر چہ ذرج ہے تبل کی کے نام سے منسوب ہوجیے عمرو کی بحری تواگر ذیج کے وقت اللہ کانام یکا راگیا تواس کوجو حرام بتائے یا حرام سمجھ کرنہ کھائے وہ اللہ عزوجل کی آبیوں کو نہیں مانیا۔ نیا ز دلانی و فاتحہ خوا نی میں تو مقصو د ثواب پینچانا ہے کھانا او رشیر تی ہی کیا بکہ تمام اشیاء سمی ند کمی نبت سے منسوب ہوتے ہیں اس نبت پر اعتاد کیا جائے تو تمام اشیاء حرام ہوجا ئیں کھانا اورشیر جی تو کواوہ مولٹی جو رو زانہ ملک میں لا کھوں سے زیاوہ کی تعداد میں وزع ہوتے ہیں 'پیدائش لے کروزع کرنے سے پہلے تک کمی شد کمی فرد کی جانب منسوب ہوتے ہیں مثلاً اسلم کی گائے 'اکرم کی بکری' احمد کا اونٹ وغیرہم ساری زندگی کملا تار ہا تحرجب اللہ کا نام لے کر ذرج کیا تو وہ سب حلال ہیں اور سارا عالم اسلام اس کو طال جانتا او رحلال سمجه کر کھا تاہے اور جو برینائے نسبت غیراللہ ' اس کو حرام کہتا ہے کیا وہ مارکیٹ ہے گوشت خرید کر نہیں لا تا؟ تو معلوم ہوا کہ ب وہم شیطانی ہے مونان ایقانی کے منانی ہے۔ پس مسلمان ذائح (ذیح کرنے والا) کی

نیت بوقت ذرع معترب قبل وبعد کااعتبار نہیں۔ روالمحتارين ب: اعلم أن الموار على القصد عندابتداء الذيح اضافت معنی عبادت نهیں۔ اے عزیز جان لے کہ اضافت معنی عبادت میں منحصر نہیں کہ خوابی نخوابی گیار ہوس شریف کے لئے بکرا 'بار ہویں شریف کے لئے گائے کے بید معنی ٹھیرا لئے جا کیں کہ وہ بکرا اور گائے جس سے منسوب ہیں (معاذ اللہ) ان کی عبادت مقصود ' عاشا کلا' ہرگز شیں۔اضافت کوادٹی علاقہ کافی ہو تاہے مثلاً ظہری نماز 'جنازہ کی نماز ' مسافری نماز ' امام کی نماز 'مقتذی کی نماز 'عید کی نماز ' بیار کی نماز ' رمضان کے روزے 'اونٹول کی زکو قا تکعیہ کارچ معروف ہے۔ کیااس اضافت ہے مقصود عبادت بمنسوب اضافت ہوگی' ہرگز نہیں۔ جب ان اضافتوں ہے نماز وغیرہ میں کفرو شرک و حرمت در کنار' نام کو کراہت بھی نمیں آتی تو کیار ہویں شریف کے بکرے اور بار ہویں شریف کی گائے کئے سے اللہ کے طال فرائے ہوئے جانور جید بوقت ورج اللہ کا نام يكارا كيا كيو نخر حرام اور مردار مو كئے؟ پس مطلقاً نيت اور نسبت غير كوموجب حرمت جاننا اور مها اهل به لغيوالله مين داخل ماننانه صرف جمالت بلكه جنون او روبوا كل ے شرع وعقل دونوں سے بے گاگی ب آیت کریم وما اهل به لغیرالله جو جانوروں کے ذریح کرنے کے متعلق ہے اس کو نیاز و فاتحہ کے ایصال ثواب پر منطبق کرنااوراللہ کے حلال رزق کو حرام کمنائسی جابل نہیں بلکہ اجسل یا گل کا کام ہے 'ممی

مسلمان کا به کام نہیں کہ مسلمانوں پر بالجبرفتق و حرمت کا تھم لگائے اور جس رزق کو

الله عزوجل نے علال کیا اس کو مسلمانوں کے لئے حرام بتائے۔ غور فرائے! ایک رزق حلال' دوم خلاوت قرآن کریم' موم درود شریف

مور کرائے!! ایک رزل طال از دوع طاحت فران کرنم سوم ورود کرلیے۔ واد کارا ، چہارم اللہ موروس کی خوشودی کے لئے کھانا شیر ٹی وغیرہ مدود تعریف کو شکر گواری کا طالب ہونا میر کو خیس بلکہ طامی اللہ کی محبت میں اپنا مال خوج کرنا اور مسلمانوں کو کھانا مستورے نے تجموعہ برکت والخیرات قرآن کرنم سے مانوز میں مطابق کو کھانا مشعورے نے تجموعہ برکت والخیرات قرآن کرنم سے مانوز میں مطابق محم دوالجال ہے۔ وہا علیدانا بلاغ ہ

الله عزوجل اس گاله کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے اور

سگ بارگاه رضاا بو الرضا مجدع بدالوهاب خال انقاد ری الرضوی غفرله پنج شنبه ۲۲ صفرالمنطفر ۱۳۱۷ به بطایق ۳۲ جولا کی ۱۹۹۲

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## نیاز و فاتحه اور مودودی صاحب کا مذہب

مودودی صاحب قرآن کریم کو ذهال بنا کر اپنا تھم جاری فرمات ین : "وما اهل به لغید الله" اور کوئی ای چیزید کھاؤ جس پر انڈ کے سوا کی اور کا نام لیا گیا ہو (پھر حاشیہ میں فرمات بین) حقیقت ہے ہے کہ جانور ہویا غلہ یا اور کوئی کھانے کی چیز دراصل اس کا مالک اللہ تعالیٰ بی ہے اور اللہ بی نے وہ چیز ہم کو عطا کی ہے افتا اعتراف قست یا صدقہ یا نظر و بیاز کے طور پر اگر کی کا نام ان چیزوں پر لیا جا سکتا ہے تو وہ صرف انلہ بی کا نام ہے اس کے سواکی دوسرے کا نام لیتا ہے متی رکھتا ہے کہ ہم ضدا کے بچاتے یا ضدا کے ساتھ اس کی بالا تی میں طلیم کر رہے ہیں۔" (تشیم القران جلد اول سورہ بقرہ آیت شہراے) صفحہ (۱۳)

فقر کتا ہے کہ جانور یا غلہ اور کھانے ہی پر کیا مخصر ہے مودودی
صاحب سے بتائیں ان کے ماموا جو بھی اشیاء ہیں کیا اللہ ان کا مالک جیں'
مودودی صاحب کو اللہ جل مجدہ نے ظاہر و باطن میں بیشار اشیاء (لعتیں)
عظاء قربائیں اس کا صاف مطلب سے ہوا کہ ان کا مالک معاداللہ اللہ تعالیٰ
مودودی صاحب کی شحوار و مودودی صاحب کی ٹرپی' جو تی 'گڑی و فیرو
جن کا تعلق مودودی صاحب کی ذات سے بھادر تمام طرح طرح کے کھائے'
جن کا تعلق مودودی صاحب کی ذات سے بھادر تمام اشیاعے مامہ کہا تھ' پیڑ مردودی صاحب بی معاداللہ نفرہ و فیرو ان تمام اشیاعے مامہ کے مالکہ
مردودی صاحب ہیں معاداللہ نفرا میں آگر سے تجویز کرلیا جائے کہا تھ۔
مردودی صاحب ہیں معاداللہ نفرا میں آگر سے تجویز کرلیا جائے کا مالک اللہ عزوج کی بی ہے قومودودی کا نام ان اشیاء پر شام ان اشیاء کے امال اشاء کے خدا سے ہجائے یا خدا کے ساتھ مودودی صاحب کی بالاتری بھی تنکیم کملی ہے جس کا حاصل ہید ہے کہ ان ہزار ہا رفقاء نے خدا کے ساتھ مودودی صاحب کو شرک ٹھرالیا اور مشرک ہوئے -

علاوہ ازیں مودودی صاحب نے بھی نہ ان لوگوں کی گرفت فرمائی اور نه ان کو اس امرے باز رکھا جس کا مطلب میہ ہوا کہ مودودی صاحب بزعم غیش خدایا خداکا شریک تھرانے میں برابر کے شریک ہیں اور اگر بیا منہوم مراد نہیں تو نظرو نیاز و فاتحہ وصدقہ کے باب میں مودودی صاحب پر كونى وجي خلويا غير حلو تازل مولى- هاتوا بوهانكم ان كنتم طحقين علاوه ازیں مودودی صاحب رقمطرار زمیں چنانچہ جالمیت مشرکانہ کے عنوان میں فراتے ہیں: "جالمیت خالصہ کے بعد یہ دوسری تنم کی جالمیت (شركاند) ہے جس میں انسان قدیم ترین زمانہ سے آج کک جالا ہو آ رہا ہے اور بیشہ گفتیا ورجہ کی وماغی حالت ہی میں بد كيفيت روثما جوكى ب انبياء عليم السلام کی تعلیم کے اڑ سے جمال لوگ اللہ واحد قمار کی ضدائی کے قائل ہوگئے وہاں سے خداؤں کی دوسری اقسام تو رخصت ہو گئیں محر انجیاء اولیاء شداء صالحين عجانب اقطاب ايدال علاء مشائخ أور عل اللهول كي فدائی پر بھی کی نہ کی طرح عقائد میں اٹنی جگہ کالتی ہی رہی جابل وماغوں نے مشرکین کے خداؤں کو چھوڑ کران نیک بندوں کو خدا بنالیا جن کی ساری زندگیاں بندول کی خدائی ختم کرنے اور صرف اللہ کی خدائی ابت كرنے مي صرف موئي تھي- ايك طرف مشركاند يوجا ياك كى جكه فاتحه ' زیارات ' نیاز ' نذر ' عرس ' صندل ' چرهاوے ' نشان علم ' تعزیے اور ای فتم کے ووسرے فرہی اعمال کی ایک نتی شریعت تصنیف کمل میں۔ دو سری طرف بغیر کسی ثبوت علمی کے ان بزرگول کی ولادت و وفات ظهوروغیاب کرامات و خوارق اختیارات تصرفات اور الله تعالی کے ہاں ان کے تقرب کی کیفیات کے متعلق ایک پوری میتھالوی تیار ہوگئ جوبت

پرست مشرکین کی میتھالوق ہے ہر طرح انگا کھا سکتی ہے۔ تیمری طرف
وسل اور استداو روحانی اور اکتباب فیش وغیرہ ناموں کے خوشما پردوں
میں وہ سب محاطات ہو اللہ اور بدوں کے درمیان ہوتے ہیں ان بزرگوں
ہے حصلتی ہوگے اور عملاً وی حالت قائم ہوگئی جو اللہ کے مانے والے ان
مشرکین کے ہاں ہے جن کے بزدیک بادشاہ عالم، انسان کی رمائی ہے بہت
دور ہے اور انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام امور نیچ کے
ایکلاوں ہی ہے وابستہ ہیں فرق صرف ہیہ ہے کہ ان کے ہاں المجام طافریہ
المہ دیو با اور انما اللہ کھاتے ہیں اور یہ انہیں خوت قطب البرال،
اولیاء اور انما اللہ وغیرہ الفاظ کے پردوں میں چھپاتے ہیں۔ "رتجدید و

مودودی صاحب کا بیه فرمانه که خداؤن کی دو سری اقسام تو رخصت ہو گئیں مگر انبیاء اولیاء وغیرہ کی خدائی پھر بھی کمی نہ کمی طرح عقائد میں اپنی جگه نکالتی رہی مشرکین کے خداؤں کو چھوڑ کر ان نیک بندوں کو خدا بناکیا ایک طرف مشرکانہ یوجا پاٹ کی جگہ فاتحہ زیارات نیاز عرس وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدائی کا داردمدار ان ہی اموریر ہے کیونکہ مودودی صاحب وما اهل بد لغیر اللہ کی تغییم میں بیان کریچے ہیں یہ مودودی کا اپنا جديد فدمب اور نيا وين ب فاتحه و نياز كا ثبوت عم بچيل اوراق من قرآن عليم سے پیش كر يك بين أكر آت كريمه وما اهل بدلغير الله كا مطلب يي ہے کہ کوئی الی چیز نہ کھاتے جس پر اللہ کے سوا سمی اور کا نام لیا گیا ہو اگرچہ جانور ہو یا غلہ یا اور کوئی کھانے کی چیز تو اس کی تخصیص کیوں جس پر ند کوئی دلیل ند شبوت مفرین کرام تو اس کے معنی ما فیعے لغیو الله فرماتے ہیں لینی جو جانور کہ غیر خدا کے نام پر ذن کیا گیا ہو وہ حرام ہے ورنہ دنیا بھر تے سب طال جانور حرام ہو جائیں گے کہ بید زید کی بکری عمرو کی گائے ، بکر كا اونك ب- عام طور پر شرقاً غرياً اى طرح مروج ب اور بقول مودودى

تمام کھانے بھی حرام ہوجائیں گے جیسے کہ ولیمہ کا کھانا ' عقیقہ کا گوشت' ترانی کی کلیج' ، ہوٹل کی ردنی ، کان کا آنا' گانے' کا دورہ ' جیشن کا کھنن و تروغروکہ کسی چیز پر خدا کا نام مجل نہ لیا گیا' اضافت غیرے ہے چنا تھے۔ مدری اور ان جسم عقبہ دولان کر گئر ہے۔ اشارہ ترامی ا

موروری اور ان جسے مقیرہ والوں کے لئے یہ ب اشماء حرام ہیں۔
وما اهل پد نفیر الله کی تفسیر ش مضمون کرام کی چند عمارات بلور
نمونہ از خروارے طاحقہ ہوں : "وما اہل به نفیر الله ای فیح
الاصنام" (تغیرء ارک ورد بقری) وما اهل به نفیر الله ای ما ذکر علیه
الاصنام" (تغیرء ارک ورد بقری) وما اهل به نفیر الله ای ما ذکر علیه
راغب اصنمانی) وما اہل نفیرالله به هو ما فیح الاقهة (سمان العرب و
حرم) ما اهل به نفیر الله ای ماسمی غیرالله اند فیهده (معبار) وما اهل به
نفیر الله به ای وقع العبوت نفیر الله به و فهو تولهم باسم اللات
اهل به نفیر الله به ای وقع العبوت نفیر الله به و فهو تولهم باسم اللات
عند فیهده (تغیر کاف) وما اہل به نفیر الله ای وقع به العبوت نفیر
بناور پر انشر کوائی اور کانام لیا جائے لیتی تیم افداً انشر اکم "

میدودی صاحب تمام علاء دین و آتمد عدی و اجل مغرین کے منازو و آتمد عدی و اجل مغرین کے خاف نیز و فاقد پر اس کا عم لگاتے اور شرک مرج مشرکات ہوا پاٹ کی جگ نیاز و فاقد کو تاکر تمام مسلمانان عالم کو مشرک بتاتے قصوصاً جو فاقد ولا تعالی اور مسلمانوں میں جد علاء و آتمد نیاز و فاقد کو اینا معمول بتاتے و مقدین کو نیاز فاقد کی تعقین فراتے و مشلا شاہ ولی اللہ صاحب محدث والوی فراتے ہیں : "جر روز مج کی فراز کے بعد کے اللہ باواحد بااحد باجواد باانفعنی منک بنفخة غیرو انک علی کل ماتھا۔ قدور اس طور سے ماتشاء قدید کیارہ وقد اور اس کو شروع کرے بنجشنبوں سے اس طور سے

كه يبلي حفرات غوث الثقلين قدس مره اور سب مشائخ سلبله يهلي بيهل س كى قاتحد وى-" (انتباه في سلاسل اولياء الله "صفحه ٢٨) شاہ ولی اللہ صاحب تو ہر روز صبح کی نماز کے بعد سیدنا غوث الاعظم اور تمام مشائخ سلسلہ کی فاتحہ کا تھم دے رہے ہیں جو مودودی صاحب کے زدیک مشرکانہ اعمال اور بوجایات ہے عله ولی الله صاحب محدث والوی دو سری جگہ فرماتے ہیں : اللہ جب کوئی حاجت پیش آئے وضو کرے روبقيله بينے اول دس مرتبہ ورود شريف يرهے اس كے بعد تين سو ساتھ باريد دعا يرص الملجا ولا ينجى من الله الا اليد بعد اس ك تين مو ما فد بار الم نشرح برع پر على سوساشه وفعه وي دعا غدكورة يزه ي وس دفعه درود شریف برجے اور ختم تمام کے اور تھوڑی شری پر فاتحہ عام خواجگان چشت كے نام سے يرهے-" (انجاه في سلاسل اولياء الله صفحه ١١١) النظم ہو شاہ صاحب شری پر فاتحہ خواجگان چشت کے نام سے پڑھنے کی تلقین فرما رہے ہیں جو مودودی کے نزدیک خدا کا شریک تھمرانا ہے۔ تیری جگہ فراتے ہیں: "اور کھ برھے قرآن شریف میں سے والدین اور پیرو استاد اور اینے یا روں اور بھائیوں کے واسطے اور سب مومنين اور مومنات كي روح كو بخشيه" (انتباه في سلاسل ادليا المراصفيه ٣٢) قار کین کرام ازخود فیصله فرمالین اگر مودودی صاحب حق بر بین تو شاه ولی الله صاحب مشرک بوے اور اگر شاولی الله محدث وبلوی مسلمان یں تو مودودی صاحب کافر ٹھرے اور یہ سکلہ سلمہ ہے جس کو ناظم تعلیمات دیوبند مولوی مرتضی حن صاحب نے بھی تحریر فرمایا ہے اکتھے یں : "جس طرح ملمان کو کافر کہنا کفرے ای طرح کافر کو ملمان کہنا يمي كفرب-" (اشد العذاب على مسليمة الهنجاب صفحه مطبع مجتبائي جديد وعلى)

یں سب کو مشرک لین کافر سے بدتر کے کیا وہ کافر نہ ہوگا؟ پس مودودی مار سب آم مسلمانوں بلکہ اولیاء کالمین و علیہ فاضلین بذات خود نیاز و فاتحد کرتے اور متحلقین کو تلقین فروات آکر مسلمان نیاز و فاتحد نہ بھی کرتا تو اس فعل نیاز فاتحہ کو بمتراور احس بی جاتا چتا تھی مسلمانوں کو مشرک کمتا بذات خود اپنے کافر ہوئے کا اقرار کرنا ہے اور مودودی صاحب کا بید فرمانا ۱۹ در دو مری طرف بغیر کی جوت علی کے ان بزرگوں کی والت و وفات ظور و تمراب کرامات و خوارق اختیارات و تعرفات اور افتد کے بال ان کے تقرب کی کیفیات کے متحلق ایک بوری صفحالی تار ہوگئی جو بہت مشرکین کی صفحالوت کے متحلق ایک بوری صفحالوتی تیار ہوگئی جو بہت مشرکین کی صفحالوتی سے برست مشرکین کی صفحالوتی سے برست مشرکین کی صفحالوتی سے برست مشرکین کی صفحالوت کے متحلق طرح لگا کھا کتی ہے۔ " بعنی بید بھی جالیت مشرکانہ میں واضل اور شامل ہے چنانچہ یہ بھی شرک صرح محمل

یہ عبارت مودودی صاحب کی جمالت مامد پر دلالت کرتی ہے قرآن ريم نے حضرت عيني عليه اللام اور حضرت موى عليه اللام كى ولاوت مباركه كا ذكر فرمايا اور حضرت سليمان عليه السلام كي وفات واقعه بيان فرمايا-سلیان علیہ السلام کے وزیر آصف برخیا کی کرامت و خوراق عاوت کہ بل جھیکتے مزاول دور ملکہ بلقیس کا تخت جونمایت وزنی سات کمروں کے اندر مقفل پرہ واروں کی محافظت کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کردیا بیہ تصرفات و اختیارات قرآن کریم میں بکٹرت موجود' ان سب کو شرک بتانا کویا الله عزوجل پر شرک کا فتوی نگانا اور قرآن کریم کو شرک کا وائ بتانا ہے پھر یہ کمنا کہ "تيري طرف توسل اور استداد روحانی اور اکتباب فیض وغیرہ ناموں کے خوشما پردول میں وہ سب معاملات جو الله اور بندول کے ورمیان ہوتے ہیں ان بزرگول سے متعلق ہو گئے اور عملاً وہی حالت قائم ہو گئی جو اللہ کے مانے والے ان مشرکین کے ہاں ہے۔"گویا یہ تمام امور مودودی صاحب کے غدیب نا ممذب بی

شرك بين-

توسل واستداد خود قرآن كريم مين فدكور بني اسرائيل يرجب كوئي مصيبت أتى وه موى عليه السلام كے حضور حاضر موكر توسل اور استداد طلب كرت مثلاً (كما قال تعالى) و او حينا الى موسى افاستسقه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتاعشرة عيث (الاعراف: ١٦٠) "اور جم نے وحی بھیجی مویٰ کو جب اس سے اس کی قوم نے پانی ماٹا کہ اس پھریر اپنا عصا ماروتو اس سے بارہ چیشے پھوٹ لکلے''۔

بنی اسرائیل نے پانی خداہے نہ مانگا بلکہ مویٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو كرحصول يانى كى التجاكى جيسا افاستسقد قومد "اس (موئ) سے اس کی قوم نے پانی ماٹکا" اس ہی ایک آیت کریمہ ہے توسل و استداد روحانی اور اکتباب فیض وغیرہ سب طابت ہوئے۔ اس جیسی متعدد آیات قرآن كريم من ذكور عريد معلوات كے لئے جارے كتاب سبيل المومنين فى قوان مبين أور خيو الهدئ لدفع الطغلي وغيره مطالعه فرماكي -

مخلوق میں جو شے ایک کے لئے عابت وہ دو سرے کے لئے مجمی شاہد اس ير تحم شرك لگانا الله عزوجل ير شرك كا فتوى لگانا ہے كاپس ثابت موكيا کہ مودودی اور پرستاران مودودی کے دین جدید اور ندجب غیر کو اسلام ے کوئی علاقہ نہیں میہ اسلام کے خلاف ایک سازش اور بغاوت ہے۔ اللہ سیوح و قدوس اس رسالہ کو شرف قولت عطا فرائے اور مسلمانوں کے کے رشد و ہرایت کا سبب بنائے آئین۔ وہنا تقبل منا انک انت السمیع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا و مولينا محمد والماصحابه وبارك وسلم دائما ابدا ابدا

فقيرمحمه عبدالوہاب خال القادري الرضوي غضركمة جعة المبارك ١٥ شوال ١٦٨ه مطابق ١٣ فروري ١٩٩٨ء-